

یہ قرآن شریف مع ترجمہ و تغییر خادم حرمین شریفین شاہ فہد بن عبد العزیز آل سعود کی طرف سے بدیہ ہے

مفت تشيم كے لئے

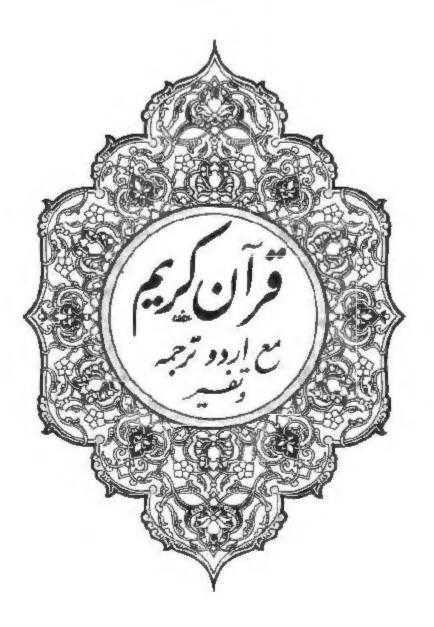

شاه فهد قرآن كريم پر نفنگ كمپايكس

## الوُّمْ فَي كَالْفِيضَاءَ لِهَا وَاللهُ سَبِيعٌ عَلِيْهُ ﴿

آللهُ وَقُ الَّذِيْنَ الْمُثْوَا غِيْرِجُهُ فَعَنَى الطَّلَسَ إِلَى التُّوْرِةُ وَالَّذِيْنَ كُفَرُ وَالْوَلِيَّنَ \* الطَّلِعُونَ عَيْرِهُ وَمَمْ مِنَ التُّوْرِ إِلَى الطُّلِنَدِ الْوَلِيِّكَ أَصْمُهُ الثَّلِيَ هُمْ فِيْعًا خَلِكُ وَنَ ﴿

الَّهُ تَرَالَى الَّذِي عَاجَزَا بُرْهِ مَنْ ثَرَيّةِ أَنْ الْحُهُ اللهُ النَّلْقَ اِذْ قَالَ اِبْرَهِ مُرَى الذِي يُهِي وَيُولُكُ قَالَ الْمُوالِي الْمُلْفَ وَيُولُكُ قَالَ الْمُؤْمَ الْمُنْ وَالْمِينَاتُ قَالَ إِبْرَهِ مُولَقَ اللهُ يَالِّيُ بِالْفَلْمِي مِنَ الْمُنْ وَي قَالِي مِعَامِنَ الْمُنْوَرِي فَيْهِ تَالَيْنِ كُفَرَ وَاللهُ الْمُنْدِي قَالْتِ مِعَامِنَ الْمُنْوَرِي فَيْهِ تَالَيْنِ فَيْمُ تَالَيْنِ فَيْمُ تَالَيْنِ فَي كُورَ وَاللهُ الْمُنْدِي الْمُؤْمَر الْقُلِيمِينَ فَيْهِ تَالَيْنِ فَي الْمُؤْمَر الْقُلِيمِينَ فَيْهِ تَالَيْنِ فَي كُورَ اللهُ

ٱٷػٵؿڹؠٛ؞ٞٷۼڶٷٞڔؽۊٷ؞ؽۼٵۅؽڋڠڶٷؿۺۿ ڰٵڶٲؿؙؽؙؿؙؠۿڹۅٳڟۿڹۼؽ ۺٷؾۿٵڟٲ؆ٲٵڬڎڶڟۿ

کے سوا دو سرے معبودوں کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ پر
ایمان لائے اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا جو مجمی نہ
ٹوٹے گاار راللہ تعالی سننے والا 'جائے والا ہے۔(۲۵۲)
ایمان لانے والوں کا کار ساز اللہ تعالیٰ خود ہے ' وہ انسیں
اند اجروں ہے دو شنی کی طرف تکال لے جا آ ہے اور
کافروں کے اولیا شیاطین ہیں۔وہ انہیں رو شنی ہے تکال
کر اند جروں کی طرف لے جائے ہیں ' بیہ لوگ جنمی ہیں
جو ہیں۔ اس میں پڑے رہیں گے۔(۲۵۷)

کیا تو تے اے تمیں دیکھا جو سلطنت پاکر اہراہیم (علیہ السلام) ہے اس کے رب کے بارے میں جھٹر رہا تھا ، جب اہراہیم (علیہ السلام) نے کما کہ میرا رب تو دہ ہے جو جلا آیا اور مار آ ہے ، وہ کئے لگا میں بھی جلا آیا اور مار آ ہوں 'ایرائیم (علیہ السلام) نے کما اللہ تعالی سورج کو موں 'ایرائیم (علیہ السلام) نے کما اللہ تعالی سورج کو مشرق کی طرف ہے لے آ آ ہے تو اس مغرب کی جانب مشرق کی طرف ہے لے آ آ ہے تو اس مغرب کی جانب ہے لے آ ۔ اب تو وہ کافر بھو ٹیکا رہ گیا' اور اللہ تعالی طالموں کو مدایت نمیں دیتا۔ (۲۵۸)

یا اس مخص کے مانند کہ جس کا گزر اس سبتی پر ہوا جو جست کے بل اوندھی پڑی ہوئی تھی ' وہ کئے لگا اس ک

اجازت نہیں وی جاسکتی افزا وہ خوب سوچ سمجھ کراسلام الے۔ کونکہ اگریہ اجازت وے دی جاتی تو نظریاتی اساس مندم ہو کتی تھی جس ہے نظریاتی انتشاراور فکری انارکی پھیلتی جو اسلامی معاشرے کے امن کواور ملک کے اسخکام کو خطرے میں ڈال سکتی تھی۔ اس لیے جس طرح انسانی حقوق کے نام پر " قتل " چوری " زنا" ڈاکہ اور حرابہ وغیرہ جرائم کی اجازت نہیں وی جاسکتی "ای طرح آزادی رائے کے نام پر ایک اسلامی مملکت میں نظریاتی بعناوت (ارتداد) کی اجازت میں میں دی جاسکتی۔ یہ جرو اکراہ نہیں ہے۔ بلکہ مرد کا قتل اسی طرح ہیں انصاف ہے جس طرح قتل و غارت کری اور افلاقی جرائم کا ارتکاب کرنے والوں کو سخت سزائمی دیا تھیں انصاف ہے۔ ایک کامقصد ملک کا نظریاتی شخط ہے اور وورس می مقصد ایک کامقصد ملک کا نظریاتی شخط ہے اور ووسس کا مقصد ملک کو نظر انداز کر کے جن انجھنوں و شواریوں اور پریشانیوں سے دو چار ہیں " نتاج وضاحت نہیں۔

مِانَةَ عَلَمِ ثُمَّ يَبْعُهُ قَالَ كُولِيثُكُ قَالَ لِمِنْكَ يَوْمًا

اَوْبَعْضَ يَوْمِ قَالَ بَلُ لِيثُكَ مِائَةَ عَلَم فَانْظُرُ الْ
طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَانْظُرُ اللهِ حِمَالِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَانْظُرُ اللهِ حِمَالِكَ وَلَيْتُوانِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَانْظُرُ اللهِ حِمَالِكَ وَلَيْتُوانِكُ وَلَيْكُوا الْمُقَالُولُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ ال

موت کے بعد اللہ تعالی اے کس طرح زندہ کرے گا؟ (۱)

تو اللہ تعالی نے اسے مار دیا سو سال کے لئے ' بھر اسے
اٹھایا' یو بچھا کتنی مرت بھی پر گزری؟ کہنے لگا ایک ون یا

دن کا کچھ حصہ ' (۱) فرمایا بلکہ تو سو سال بحک رہا' بھراب تو

اپنے کھانے پینے کو و مکھ کہ بالکل خراب نہیں ہوا اور
اپنے کھانے بین کو د مکھ کہ ہم بھی لوگوں کے لئے ایک

نشانی بناتے ہیں تو د مکھ کہ ہم بھیوں کو کس طرح اٹھائے بین ' بھران پر گوشت چڑھاتے ہیں 'جب بیہ سب ظاہر ہو

بین ' بھران پر گوشت چڑھاتے ہیں 'جب بیہ سب ظاہر ہو

چکا تو کئے لگا میں جاتا ہوں کہ اللہ تعالی ہر چیزیر قادر

ہے۔ (۲۵۹)

اور جب ایراجیم (علیہ السلام) نے کماکہ اے میرے پروردگار! مجھے وکھا تو مردول کو کس طرح زندہ کرے گا؟ (۳) (جتاب باری تعالیٰ نے) قرمایا کیا تہیں

وَاذْ قَالَ إِبْرَهِمُ رَبِّ أَرِينَ لَيْفَ ثُنِي الْمَوْثُ قَالَ أَوْلَهُ تُوْمِنْ قَالَ بَلَ وَلَكِنْ لِيَطْلَيْنَ قَلْمِنْ قَالَ فَهُذَا أَرْبَعَةً مِنَ الطَايْرِ فَضُرُونَ إِلَيْكَ ثُمَا أَجُعَلْ عَلَ عَلَى عَلَى عَلَى عَبَلِ مِنْ عُقْنَ

(۱) أَوْ كَالَّذِي كَا عَطف يهلِ واقعه يهم اور مطلب يه ب كه آپ في (پهلے واقعه كى طرح) اس فض كے تھے يہ نظر شميں دُالى جو ايك بهتى ہے گزرا... يہ فخص كون تفا؟ اس كى بابت مخلف اقوال نقل كيے گئے ہيں۔ زياده مشہور حضرت عزير كانام ب جس كے بعض محليه و آبعين قائل بيں۔ واللہ اعلم۔ اس سے پہلے كے واقعه (حضرت ابرائيم عليه السلام و نمروه) ميں صافع ليتى بارى تعالى كا ابلت تفاادر اس وو سرے واقع ميں الله تعالى كى قدرت احيات موتى كا ابات ب كه جس الله تعالى كى قدرت احيات موتى كا ابات ب كه جس الله تعالى كى قدرت احيات موتى كا ابات ب كه جس الله تعالى كى قد دت احيات موتى كا ابات ب كه جس الله تعالى بين بين بوتى اور اس كے گدھ كوسوسال كے بعد زنده كرديا حتى كه اس كے كھانے پينے كى چيزوں كو بھى خراب ميں ہونے ديا۔ وى الله تعالى قيامت والے دن تمام انسانوں كو دوباره زنده فرماتے گا۔ جب وہ سوسال كے بعد زنده كر سكتا ہے قر بزاروں سال كے بعد بھى زنده كرناس كے ليے مشكل نہيں۔

(۲) کما جاتا ہے کہ جب وہ مخص ڈرکور مرا تھا' اس وقت کچھ ون چڑھا ہوا تھا اور جب زندہ ہوا تہ ابھی شام نہیں ہوئی تھی' اس سے اس نے یہ اندازہ لگایا کہ اگر میں یمال کل آیا تھا تو ایک ون گزر گیاہے اور اگریہ آج ہی کا واقعہ ہے تو دن کا پچھ حصہ ہی گزرا ہے۔ جب کہ واقعہ یہ تھاکہ اس کی موت پر سوسال گزر بچکے تھے۔

(۳) لینی یقین تو مجھے پہلے ہمی تھا لیکن اب بینی مشاہرے کے بعد میرے لیقین اور علم میں مزید پھٹٹی اور اضاف ہو گیا سیر

(۴) یہ احیائے موتی کا دو سمرا واقعہ ہے جو ایک نمایت جلیل القدر پیغیبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خواہش اور ان کے اطمینان قلب کے لیے دکھایا گیا۔ یہ جار پر ندے کون کون سے تھے؟ مفسرین نے مختلف نام ذکر کیے جیں لیکن ناموں کی

جُرُّءً الْتَقَادُ عُهُنَّ يَالْتِيْنَكَ سَعُيًا \* وَاعْلَمُولَنَّ اللهُ عَينَ ثُوْ حَكِيْتُمْ ۞

مُقَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ آمُوَالَهُمُ فَ سَيدِينِ اللهِ كَمَثَلِ حَيَّةٍ الْمُتَتَّ سَبُعَ سَتَالِلَ فَ كَلِ سُنْتِلَةٍ مِنْ لَهُ حَيَّةٍ وَاللهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يُشَا أَنُواللهُ وَالسِمُّ عَلِيمُ ﴿

ایمان نہیں ؟ جواب دیا ایمان تو ہے لیکن میرے دل کی تسکین ہو جائے گی ، فرہایا چار پر ندلو ، ان کے کلاے کر ڈالو ، پھر ہر بہاڑ پر ان کا ایک ایک گلزا رکھ دو پھر انہیں پارہ ، تممارے پاس دو ٹرتے ہوئے آ جا کی گا ور جان رکھو کہ اللہ تعالی عالب ہے حکمتوں دالا ہے ، (۲۲۰) جو لوگ اپنا مال اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس جو لوگ اپنا مال اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس دانے جیسی ہے جس میں سے سات بالیال کی مثال اس دانے جیسی ہے جس میں سے سات بالیال کی مثال اس دانے جیسی ہے جس میں سے سات بالیال علی مال ور اللہ تعالی جے کہ میں اور اللہ تعالی جے اور اللہ تعالی کے اور اللہ تعالی کشادگی دالا اور علم والا ہے بردھا چرھا کروے (الا اور اللہ تعالی کشادگی دالا اور علم والا ہے راہ ہ

تعیین کاکوئی فائدہ شیں 'اس کے اللہ نے بھی ان کے نام ذکر شیں کیے۔ بس بیر چار مخلف پرندے تھے۔ فصر الله ا ایک معنی آمِلْهُنَّ کیے گئے ہیں بعنی ان کو "ہلائے" (مانوس کرلے) آلکہ زندہ ہونے کے بعد ان کو آسانی سے بھیان لے كه يه وى ير ندے بين اور سمى متم كائنك باتى نه رہے۔اس معنى كے اعتبارے جراس كے بعد الم مَعَلَى الله الله كو عمرے محرے کر لے) محدوف مانا برے گا۔ دو سرے معنی قطِعَهُن ( محرے محرے کر لے) کیے گئے ہیں۔ اس صورت میں کچھ محدوف مانے بغیر معنی واضح ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ فکڑے فکڑے کرکے مخلف میاڑوں یران کے اجزا باہم ملاکر رکھ دے ' مجر تو آواز دے تو وہ زندہ ہو کر تیرے پاس آ جائیں گے۔ چنانچہ ایسابی ہوا۔ بعض جدید د قديم مغمرين في (جو محاب و تابعين كي تغيراور ملف كم منج و مسلك كواجميت نمين دينة) فصُونعُنَّ كا ترجمه صرف "للالے" كاكيا ہے۔ اور ان كے كلوے كرنے ادر يها رون ير ان كے اجزا بكھيرتے اور پھراللہ كى قدرت سے ان كے جڑنے کو وہ تنلیم نہیں کرتے۔ لیکن یہ تغییر صحیح نہیں' اس سے واقعے کی ساری اعجازی حیثیت ختم ہو جاتی ہے اور مردے کو زندہ کر دکھانے کا سوال جوں کا تول قائم رہتا ہے۔ حالاتکہ اس واقعہ کے ذکرے مقصود اللہ تعالیٰ کی صفت احیائے موتی اور اس کی قدرت کالمہ کا البات ہے۔ ایک مدیث میں ہے تی مانتہ کے حضرت ایراہیم علیہ السلام کے اس والقع كالتذكره كرك فرمايا "فَحْنُ أَحَقُ بِالشَّكِ مِنْ إِبْرَاهِبْمَ" اصحبح بحارى كعاب العفسين "جم ابرائيم علي السلام سے زیادہ شک کے حق وار ہیں۔"اس کا یہ مطلب جمیں کہ ابراہم علیہ السلام نے شک کیا الندا ہمیں ان سے زیادہ شک کرنے کاحق بنتی ہے۔ بلکہ مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شک کی نفی ہے۔ لین ابراہیم علیہ السلام نے احیاے موتی کے مستے میں ٹیک نیس کیا اگر انہوں نے شک کا ظمار کیا ہو تا توجم بقیناً شک کرنے میں ان سے زیادہ حن دار ہوتے (مزید دضاحت کے لیے دیکھئے فتح القدير - المشوكاني)

(۱) یہ انقاق فی سبیل اللہ کی قضیات ہے۔ اس سے مراد اگر جہادے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ جہاد میں خرج کی مح